

# حرائن قرآن

#### فرائهتميرا

## مخلوق کے ہرشرسے حفاظت کاعمل

#### ترجمةحديث

حفرت عبدالله ابن فبيب رض الله عندست روايت ہے، فرماتے ہيں که
ايک رات جبگر بارش بور بی فتی اور بخت اندھ الله عليه و لم کو پاليا۔
عليه وسلم کو ناش کرتے بھوٹے نظے پس بم نے آپ صلی الله عليه و لم کو پاليا۔
آپ صلی الله عليه و لم من فرمايا سرکبر ، بيں نے عرض کيا، کياکبوں ، فرماياکہ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ ، قُلُ اَعْلُو ذُهِ بِرَتِ الْفَالَق ، اور قُلُ اَعْلُو ذُهِ بِرَتِ الْفَالَق ، اور قُلُ اَعْلُو ذُهِ بِرَتِ الْفَالَق ، اور قُلُ اَعْلُو فَلُ اِعْلُو فَلُ اِللهِ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ اَ قُلُ اَعْلُو فَلُ بِرَتِ الْفَالَق ، اور قُلُ اَعْلُو فَلُ اِللهِ اَحْدُ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

4

محفوظ رہے گا۔ آج مسلمان پرلیٹ ان ہے ۔ کونی کہتا ہے کہ جن اور آسیب نے پریشان کر رکھا ہے ، کوئی کہتا ہے کہ کسی وشمن نے جا دُو یا کالاعل کرا دیا ہے ، کاروبار پر بندکشس لگوا دی ہے ، گا بک نہیں آتے ، کسی کو ہر روز ایک نئی بلا اور مصیبت کا سامنا ہے ۔ اگر ہم اس وظیفے کوروزانہ پڑھ کیں جس میں دو تین منٹ بھی نہیں گئے تو ہر بلا اور مصیبت سے انشا اللہ محفوظ رہیں گے۔

### خزائهنمبر٧

# شورة حشركي أخرى بين آيات

#### ترجمة مديث

تين مرتبه يرف ، محربه أيات ايك مرتبه يرف :

حفرت معقل ابن بسار رضى الله عذب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ و لم نے فرمایا کر بوشخص صبح کو بین مرتبہ آعُدُ ڈ بِا لله السّم بینیع علیہ و لم نے فرمایا کر بوشخص صبح کو بین مرتبہ آعُدُ ڈ بِا لله السّم بین الشّدَیْ نظان السّرَ جِیم پڑھے بھر سُورۃ مشرکی آخری بین آمات ایک بار پڑھے تو الله تعالیٰ اس پرستر بہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جوشام مک اس کے لئے است ففار کرتے رہتے ہیں ،اور اگر اس دن اسے موت آگئی توشہد مرے گا ، اور جوشام کو پڑھ لے تو اس کو بھی بہی درجہ حاجل ہوگا ، یعنی ستر بہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے است ففار کرتے رہیں گے اور اگر اس رات میں مرگیا ترشہد مرے گا ۔ (شکوۃ صف) کرتے رہیں گے اور اگر اس رات میں مرگیا ترشہد مرے گا ۔ (شکوۃ صف) سورۃ حشرکی آخری بین آیات یہ بین :
سورۃ حشرکی آخری بین آیات یہ بین :

-

هُوَ اللهُ الذِي لَآ إِللهَ إِلاَ هُوعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَهُوَ الْمَلِكُ الرَّحُهُ الْمَلِكُ الرَّحُهُ الْمَلِكُ الرَّحُهُ الْمَلِكُ النَّهُ التَّذِي لَآ إِللهَ إِلاَّهُ وَالْمَلِكُ الْمُهَا التَّذِي لَا إِللهَ إِلاَّهُ وَالْمَلِكُ الْمُهَا التَّذِي الْمَالِكُ الْمُتَكَبِّرُ وَسُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهُوَ اللهُ الْحَالِقُ الْمُتَكَبِّرُ وَسُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهُوَ اللهُ الْحَالِقُ الْمُتَكَبِّرُ وَسُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهُوَ اللهُ الْحَالِقُ الْمُتَكِيمُ اللهُ الْمُتَكِمِينَ اللهُ الْحَسْنَ اللهُ الْحَسْنَ اللهُ الْحَلِيمُ لَهُ الْمَافِقِ اللهُ الْمَافِقِ اللهُ الْمَافِقِ اللهُ الْمَافِقِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## مذكوره بالااسماء مينئ كيمعاني ازبيان لقرآن

عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا دَةِ : وه جانف والا ب يوسشيده بيزول كا درنك برجيزول كار

اَلْمَلِكَ : يىنى ماحبِ مُكَاب .

اللَّقُ اللَّهِ وسُل ، جن كاماض عيب معياك مور

السَّكَلَامُرُ: جس محصتقبل مِن عيب لَطِّنهُ كا حمّال زبر ركذا في الكبير اورعلام آلوسي نے رُوح المع في مِن لكھا ہے كه :

الستلام هوالذى يسلمراولياء فمن على افتر فيسلمون من على مخوف و الستلام هوالذى يسلمراولياء فمن على افتر فيسلمون من على مخوف و السّنكامُر وه ذات بحرونود بهي سلامت رجاورا بين ورصت و بهي سلامت رجيت بين مردهم كى دين وال سه

ٱلمُصُوِّينُ : كم معنى بين امن وسيني والا مربلاسيد.

اَلْهُ اَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

العُسَزِينُ : يعنى زبروست طاقت والار

اَلْجَ بَارُد ، هُوَالَدن يُصْلِحُ أَحُوالَ خَلْقِه بِقُدُد تِهِ الْقَاهِدَةِ ينى جبّاروه دَات جِهِ اپنے بندول كر بُرُد بُون الوال كوائي تدرتِ غالب سے درست فراوسے۔

اَلْمُتَكَبِّرُ: يَعِيْ بِرَى عَظمت والار ليس في التكلف بل النسبة الحالما خدد

اَلْمُ الِيْ اللهِ ا اَلْبَارِئُ : "ناسب اعضاء سه پيدا كرنے والا ، يعني شميك تشيك بنانے والا مكن شميك تشيك بنانے والا حكمت كے موافق ر

اَنْمُ صَوِّرٌ: صورت بنانے والاء وفى السروح المسميز بين خلق مبالاشكال المختلفة - اپنى مخلوق مين اختلاف صورت سے فرق كرنيوالاء

#### خزائه نمبرا

حَسْبِى اللهُ لَآالِهُ إِلاَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِةُ

ترجمه : میرے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے جس کے سواکوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ،اسس پر ہیں نے بجروسہ کرایا ، اور وہ عوش عظمیم کا مالک ہے۔ تبدیر جمعے حد بیث

حضرت ابوالدر دا، رضى الله تعالى عنه مصدروايت ميم كر فرمايا جناب رشول الله

اس چون سی آیت کے پڑھے سے اللہ تعالیٰ دُنیا اور آخرت کے ہموم علی لطیقہ کی لطیقہ کینے کیوں کانی ہوجائے ہیں ؟ فراتے ہیں و ھو دب العرش العظیم وہ رب ہے مرش نظیم کا ۔ اور وش عظیم مرکز نظام کائنات ہے جہاں سے دونوں جبان کے فیصلے صادر ہوتے ہیں ۔ پس جب بندہ نے اپنا رابط رب کوشن عظیم سے قائم کولیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آگیا ۔ بھر غوم وہموم کہاں باتی رہ سکتے ہیں کولیا تو مرکز نظام کائنات کے رب کی پناہ میں آگیا ۔ بھر غوم وہموم کہاں باتی رہ سکتے ہیں کما قال العاد ف المهندی خواج عسنریز الحسن مجذوب ہے جو تو میرا تو کوئی شے نہیں میری اور کوئی شے نہیں میری

اور ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت حین رضی الله عند سے روایت نقل کی که بوضی صبح کوسات مرتب حسّیب بالله کا آلله آلاً هُوَ اَخْرَبک بِرُهِ کا، نہیں پہنچ گا، نہیں پہنچ گا، نہیں پہنچ گا، نہیں کوئی سبے میں کوئی سبے میں کوئی سبے میں کوئی سبے میں کوئی سبے مینی اور نہ کوئی مصیبت ، اور نہ وہ ڈیے گا۔ گی اسس کو اس دن اور اس رات میں کوئی سبے مینی اور نہ کوئی مصیبت ، اور نہ وہ ڈیے گا۔

عجیب واقعہ طرف رواز ہوا۔ ان میں سے ایک خص گرگیا اور اس کی بڑی اور اس کی بڑی اوٹ کی عجیب واقعہ طرف رواز ہوا۔ ان میں سے ایک خص گرگیا اور اس کی بڑی اوٹ گئی۔ پس صحابیۃ اس باندہ دیا اور کچھ کھانے پینے کی چیزی اور سامان بھی پاسس رکھ دیا اور اس کا گھوڑا پاس باندہ دیا اور کچھ کھانے پینے کی چیزی اور سامان بھی پاسس رکھ دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ایک مرد غیبی آیا اور او جھاکتم ہیں کیا ہوگیا ہے۔ کہا کہ میری ران کی بڑی

وٹٹ گئی ہے اور میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس مردِ غیبی نے کہاکہ اپنا کے اللہ واللہ کئی ہے اور میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس مردِ غیبی نے کہاکہ اپنا اللہ واللہ واللہ

ف : بہس ورد کے بعد وُعا بھی کرنے کہ اے اللہ تعالیٰ بربکتِ بشارتِ بینیب ر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیتِ کرمیر کے ورد کے وسیلہ سے جماری دنیا و آخرت کی تمام وہن کروں کے لئے آپ کافی جوجا نہے۔

### نصيحت

رہ کے وُنیا میں بشر کونہیں زیب عفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہرآن رہے جوبشہراً تاہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضک میں بھی چھے جب کی آتی ہوں ذرادھیان سے

# خزائن اعاديث

### خازائه نهارا

# اليبي حَامع دُعاجبين اللها دعيَّة رسُول اللّهُ صَلّى للهُ عَليهُ وَلَم مُوجِ دَمِي

----- اَللهُ مَّ إِنِّ اَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْ فَيْدِ مَسَلَّمَ وَاعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْ فَنْ نَبِيتُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَا غُولًا وَاللهُ وَسَلَّمَ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَا غُولًا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِللهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَا غُولًا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِللَّهِ وَلَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ وَلَا قُولًا اللهُ اللهِ وَلَا قُولًا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ ا

#### ترجمة حديث

حفرت ابو اما مرصی اللہ عنہ فرباتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے بہت کھڑت سے دُعائیں مانتگیں، لیکن ہم چند لوگوں کو ان میں سے کچے بھی یاد نہ رہیں۔ ہم نے مربیت دُعائیں مائیں لیکن ہم کوان میں سے کچے بھی یاد نہیں۔
لیکن ہم کو ان میں سے کچے بھی یاد نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ کے مربی کے درایا کہ کیا میں تم سب کو ایسی دُعائر بتا دول ہوان سب دُعاؤں کی جامع ہو۔ تم یوں کہا کہ وکہ اے اللہ ایس آپ سے سوال کرتا ہموں اس کام خیر کا،جس کا سوال کیا آپ سے آپ کے سے سوال کرتا ہموں اس کام خیر کا،جس کا سوال کیا آپ سے آپ کے

نبی محسقد صلی الله علیہ وسلم نے اور میں آپ سے بیناہ چاہتا ہوں اسس تمام شرسے جس سے بیناہ جاہی آپ کے نبی محمد صلی الله علیہ وسلم نے ۔ اور استعانت کے قابل صرف آپ ہی کی ذات ہے اور ہماری فریاد کو پنجیا آپ براحیانا واجب ہے۔ وَ لَا حَدُولَ وَ لَا فَدُو اَ اَلاَ فَدُو اَ اَلاَ اِللّٰهِ نبیں کا ہوں سے بیخے کی طاقت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت مگر الله کی حفاظت سے اور نہیں ہے نیکی کی توت میں کی توت میں میں کی توت کی توت میں کی توت کی توت میں کی توت کی تو

### خزائهنهبر٢

### لآحول وَلا قُوَّةَ اللَّا بِاللهِ

#### ترجه مديث

حزت ابو برره رض الله تعالى عند فرات بين كه بجه سه رسول فعاصلي الميه الله ورا الله والله و الله و ال

ورصت كى طرف رجوع كرف كے ۔ الاعلى قارى رحة الله عليہ ف مرقاة جلد ٥ صلا پر اكساسيم كر الاَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلاَّ بِاللهِ كمات لَا مَنْجَامِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ بهن ابت ہے نسان كى حديث مرفوع ہے۔

### لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَعِهِم الْوَالْد

فط: یرکلم لا حول و لا فقوة النج عرش کے نیجے کا جنت کا خزانہ ہے، اور جنت کی جیت عرش البی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالح کے اضیار کرنے کی اور گنا ہوں سے پیخے کی توفیق ہونے مگتی ہے، اس معنیٰ میں بی جنت کا خزانہ

ف بنا: رسُول الشُصل الشُعليدو لم نے فرماياكه لَا حَوْلَ وَلَا فَدُوَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ نَالاً بِ اللَّهِ نَالاً بِ وَوَاسِعِ ، جن بين سب سے ادفی بياری غم ہے (عليہ دونئي کا برمیا آخرت کا)
دُنیا کا برمیا آخرت کا)

ف سر : جب بنده اس کله کو پر صنا ہے تو الله تعالیٰ عرش پر فرائتوں سے فرماتے میں کرمیرا بت ده فرمان بردار ہوگیا اور مرکثی چیوڑ دی۔ (مشکرة)

#### ترجمه مديث

حفرت ابوُمِرهِ رضى الله عندست روايت بكررسُول الله صلى الله عليه ولم في فرما ياكه كيامي تجيه ايسا كله فه بتا دول جوعرش كے نيج جنت كاخر الله بعد وه لاكول وكلا فكوة والله بها لله به جب بنهه اس كو پاصتاب توالله تعالى فرمات بين (حافظ ابن جمع عقلا في فرمات بين كه طائك سے فرمات بين) آست بكت عبد يشدى (اى انقاد و ترك العناد) لعنی میراسنده فرمال بردار بوگیا اور مرکشی کو مجھوڑ دیا۔ وَاسْتَسْلَمَ الله باسسرها)

(ای فوض عبدی امنور الکائنات الی الله باسسرها)
یعنی میرس بندے نے دونوں جہان کے تمام غول کو میرے بیرد کردیا۔

(کذافی المصرفاة جلدی صد ۱۲۲، ۱۲۲) یونعمت کیا کم ہے کہ
بندہ زمین پرید کلم پڑھا ہے اور حق تعالی شانہ موشس پر فرشتول کے مجمع
بیر اسس کا ذکر فرماتے ہیں۔

شب مراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر صفرت ابراہیم علیات الم پر بڑوا ، آپ نے فرمایا اے محرصلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اُمّت کو حکم فرمادیں کہ وہ جنّت کے باغوں کو بڑھالیں لَا حَوْلَ وَ لَا قَدُوَ قَ اَلَا قِلْوَ اَلَّا وَاللّٰا عَلَیْهِ اِللّٰهِ سے ۔

اس کے پردھنے سے وصیت ابراہیمی پرعل کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور اس کی برکت سے جنّت کے باغول میں اضافہ ہوگا۔

> لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَامُفْهُومُ الفاظِ نَبُوت كَى تَمْرِحَ الفاظ نَبُوت سے سرجہ المعدیث

حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه معدروايت هير، فرمات بين كهين

نى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضرتها، بين في لل حقول وَلَا قُوفَةَ وَ إِلَّا بِاللَّهِ بِرُصار صور ملى الشَّعليه وسلم في وريافت فرايا جانتے ہواس کی کیا تفسیرہے ؟ میں فے عرض کیا اللہ اور شول زیادہ جانتے بیں۔آپ نے فرمایا لاحول عن معصية الله نبين بطاقت گنا ہوں سے بھنے کی میکن اللہ کی حفاظت سے۔ وَ لَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ إِلاَّ بِعَوْنِ اللهِ اورنهين بِ قرت الله كى طاعت كى مكرالله كى مدوسے - (مرقاة شرح مشكوة ع ٥ صالا) اس حدیث کی خصرصیت یہ ہے کہ الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت ہے بُولُ عِيدِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَ الفاظ بَعِي مركاري اوراس كي شرح بعي سركارى كد تو وحضور صلى التُدعليه وسلم نے فرمانى اور ما تنفسىيد ھاسىمعلوم براكر مديث كى ترر كاتفيرسة تبيركيا جاسكات ، احقر مستدانتر عرض كراب كد لاحول النح كامفيُّوم اورحاص اس آيت مد ربط اورتعلق ركفتا م بلكه اس آيت سے مَقْتَبِ مِعْلِم بِرَا بِدِ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارَجِ مَرَدِ قِتْ حضرت آلوسى دُوح المعاني مين فرمات مين كربيه ها ظرفيد رزمانيد مصدريد بيداوراس كي تفييراس طرح فرماني نفس كثيرالامر بالسوءب إلاً مَارَجِ مَرَبِيّ -اى في وقت رحمة ربي وعصمته ينفف بالاساس وتت كمعفوظ رہ سکتا ہے جب یک کروہ سانے رحمت حق اور سائے حفاظت حق میں رہے گا۔

مایوس نه بهون ابل زمین اینی خطف سے
تفت دیر بدل جاتی ہے مضطر کی دُعاسے
(مضرت مولانا حکیم محمد اخترصات)

### خزائهنبيرا

# دوام عافیت وبقائے نعمت کی دُعا

اَللَّهُ مَّ إِنِي اَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَالَٰهُ مَّ لِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَا فِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (رواه سُم) (شارة طالا)

ترجمة عديث

حضرت عبدالله ابن عُررض الله تعالى عند سدر وايت كه حضور صلى الله علي و لم من وايت كه حضور صلى الله علي و لم من الله على آب سد بناه چا بها جول نعمت كرز وال سد اور اچا كم معيب معيب كرز وال سد اور اچا كم معيب كرز وال مند اور اچا كم معيب كرز وال فكى سد اور اچا كم معيب كرز وال فكى سد اور اچا كرد و آب كى مرز ادا فكى سد -

### زوال اور تحوّل کا فرق

زوال کہتے ہیں کسی شے کے باتی مذر ہنے کو بغیر کسی بدل کے رجیسے کسی کا مال کم ہوجائے ، گراس کے ساتھ کوئی دُوسری بلا ومصیبت ذائے تواس کو نعت مال کا ذوال کہیں گے اور تحق ل کہتے ہیں کو نعت بھی زائل ہوجائے اور ساتھ ہیں کوئی بلا ومصیبت بھی لگ جائے۔ حدیث پاک ہیں دونوں سے پناہ مائی گئی ہے ۔ مرقات ہیں اس کی شرح اس طرح ہے : اَللّٰ اللّٰہ اُلّٰ اَعْدُو ذُ بِلْكَ مِن زَوَالِ فِي مِنْ اَللّٰ اللّٰہ اُلّٰہ اُلّٰ اَعْدُو ذُ بِلْكَ مِن زَوَالِ فِي مِنْ مَنْ اللّٰہ اللّ

#### قرائه نميرم

ادائے قرض اور مرنج وغم سے نجات دلانے والی دُعا

الله المحدد الم

حضرت ابوسعید فدری دخی الله تعالی عند سے دوایت ہے کدایک شخص نے عوض کیا اے اللہ کے رسول اسمجھے گھیر لیا ہے غمول نے اور قرضول نے بعنی کر تب قرض کی وجہ سے ادائیگی کی فکرسے پر ایشان ہول بحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہیں تجھے ایسی دُعا زبتا دول کر جس کے پڑھنے سے اللہ تیرے غمول کو دُور کر دے اور تیرے قرض کو اواکل نے یوض کیا کہون ہیں بعنی ضرور بتا نے ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح وشام لیوں دُعا مانگا کرو (جومع ترجہ کے اُور گرز جکی ہے)

ہم اور خزن کے معنی

" ہم " اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گھلا دے ، بس وہ حزن سے اشد ہے

(مرقاة ج ٥ صفاع)

اورحزن اتنااشدنهيں ہوتا۔

# عجزاوركسل كيمعني

عبادت پر قدرت زبونا عجز ہے اور استطاعت کے باوجو دعبادت بیر سستی وگرانی ہونا کسک کہلاتا ہے۔ (مرقاق) حضور افور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز اور کسل دونوں سے بنا و مانگی ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اس تخص نے کہا کہ میں نے اس برعل کیا ، لینی صبح وشام یہ دعامانگنی شروع کر دی ، پس اللہ نے میرے غم کو دُور کر دیا اور میرے قرض کواداکردیا۔

### قرائه نمير ۵

دُعا برائے حفاظت جین وجان واولاد واہل وعیال ومال

ئِسْمِ اللّٰهِ عَلَى دِيْنِي وَنَفْيِنَ وَوَلَدِى وَآهُ لِي وَمَالِتُ شرجهه: الله كمام كى بركت بومير مدين اورجان يرميرى اولاد اورابل وعيال اور مال ير - (كنسز العال - جلد ٢ ، طنت )

### فرائهنبر٢

شركن خفى سے نجات دلانے والى دُعا

حفرت ابو کمرصدیق رضی الله تعالی عزے روایت ہے کر حضورا قدس صلی الله علی والم نے فرمایا کہ :

شرک میری اُمت میں کالے چھر ریجونی کی رفتارے زیادہ پوکشیدہ ہے۔ (ایمنذالعمال ع ۲ طاف) محصد میرک بہبت زیادہ مخفی ہوتا ہے کیونکہ وہ اندھیری رات میں کانے پھر ہے کال چیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ باریک ہے۔ یعنی جس طرح اندھیری رات میں کا لیے پھر پر کالی چیونٹی طبق ہونی نظر نہیں آئے گی ،اس سے زیادہ تنفیہ طرابقہ سے شرک قلب میں داخل ہوجا آ ہے اور اس سے بہت کم زیج یا تے ہیں اتو یا یعنی خواص امّت بھی ، پس ضعیف الایمان لوگوں کا کیا مال ہوگا۔ (مرقاۃ جلد ،۱، منک)

يرس كرحضرت صديق اكبررض الشدتعالى عنه كليبرا كمن اورعوض كيا:

فکیف النجاة والمخرج من ذالك اس سے نجات اور نظف اکیا است نجات اور نظف اکیا راستہ ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ کیا بی تحجہ ایس دعانہ بتلادوں کہ دب تو است پڑھ نے تو مبتو بھت من قلیل و کشیرہ و صغیرہ و کبید ہ تو تعیل شرک سے اور کثیر شرک اور بڑے شرک اور بڑے شرک سے نجات پاجائے۔ حضرت صدیق اکروض الله تعالی عن نے عرض کیا کہ ضور بتا شیعہ است الله کے رسول! صورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوں دعا مانگا کرو:

اللهُ مَّ إِنِّا عُوُدُ بِكَ آنُ اللهِ الْمَاكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ (الراسال عاملا)

ترجمه دُعكا

اے اللہ میں تیری بناہ جاہتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ شرکی کون اور اس کومیں جانتا ہوں اور تجھ سے معافی جاہتا ہوں اس کی کہ میں زجانا ہوں۔

ف: اس دُعاكومعول بنانے والول كے لئے شرك سے شجات كى ضمانت ہے، اور اخلاص كى دولت سے مالامال ہونے كى بشارت ہے۔

### فرائه نهبر

# جس کے بڑھنے سے سانی اور ملنی تمام کلاؤں سے حفاظت مہتی ہے

بِاسْسِرِاللهِ اللهِ اللهِ يَضُدُّ مَعَ اسْسِهِ شَنَّى فِي الْأَدْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَهُ وَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (الشَّمَاء) مَا يَدُ اللهُ كَام سے بم نے مِع كى (ياشام كى) جسس نام كے ساتھ آسان يازين بيس كونى چيزنقصان نہيں دے سكتى اور وہ مُسننے والا

#### اورجاننے والاہے۔ ترجمة حديث

حضرت ابان بن عثمان رضى الله تعالى عنه سے روایت بے کیمیں نے لینے والد کو کہتے ہوئے شنا کر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام مین مین بار بایسہ الله والنّه فی لا یَضُدُّ مَعَ السّمِه شَدُّی فی اللّارُضِ وَلا فِی السّماء و هُو السّسَمِيعُ الْعَدَلِيْمُ وراح ہے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں بہنچا سکتی۔ نوٹے: مناجات مقبول کی ایک مزل اگر مرروز پڑھی جائے توسائے وان میں اکثر اوعیہ وراح یا کا دراحاد بہتِ مُبارکہ کی ورد ہوجائیں گی۔

### فرائه نهير ٨

دُعامِر بِرِيشِانَى اوربِ حِينِي كو دُفْع كرنے كے لئے سَاحَتُي مَيَا فَيُّوْ مُربِ مَدْمَة يَكَ اَسْتَخِيْتُ

#### ترجه فديث

حفرت انس رضى الله تعالى عدروايت كرت بين كه حضور صلى الله عليه وسلم كو حب كونى كرب يعنى بي حيني اور پريشانى بوتى على تو يتا حتي بَا قَيتُومُرُ مِرَحْهَ مَنْ كَاكَ أَسْتَغِيْثُ پرُ حاكرت مقد يعنى است نده حقيقى است سنجعاليف والت آپ بى كى رحمت سد فراد كرتا بول ـ

يَافَيْتُومُ: أَى قَائِمُ بِذَاتِهِ وَيُقَوِّمُ عَنْدَهُ بِقَدَرتِهِ يَعَىٰ تَعَالَىٰ اِبْنَ ذَات سے قائم باور تمام كائنات كوقائم ركھتے بين ابنى تُدرتِ كالم سے ۔ (مِقاة شرع شكرة ته ٥ طلك)

### فرائه نبير ٩

### سُوء قضاً اورجَبِرالبلاً معضاطت كي دُعا

حضرت البربرية ورض الله تعالى عند المستمرة البيانية والمستمرة والماللة عليه وسلّم تعود وابالله من جَهدالبَلاء و درك الشقاء وسُوءِ القضاء وشاتة الاعلاء سترجمة حديث

حضور صلى الشُّدعليد وسلم نع ارشاد فرما ياكه اس لوگو! پناه ما نگوسخت ا بتلا

سے اور بد بختی کے کچڑ لینے سے اور ہرائس تضاہ سے جوتمہارے لئے مضر ہوا در دشمنوں کے طعن وشنیع سے۔ پس طرلقیز دعا یہ ہوگا:

بِن ﴿ يَهِ مَا يَكُودُ بِكَ مِنْ جَهُدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ اللهُ عَدَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَهَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

حل لغات موت كى تمنّا كرف لكم ، يين زندگى برموت كوتر يج و د د شف ، يين زندگى برموت كوتر يج و د د شف ، يشك شين پرزبر ب د سعادت كى ضد ب جس كوبد بختى سے تعبير كيا جا تا ہے - سعادت كى ضد ب جس كوبد بختى سے تعبير كيا جا تا ہے - سعادت كى ضد ب جس كوبد بختى سے تعبير كيا جا تا ہے - سعادت كى ضد ب جس كوبد بختى سے تعبير كيا جا تا ہے - سعادت كى ضد ب جس كوبد بختى سے تعبير كيا جا تا ہے - سعادت كى ضد ب جس كوبد بختى سے تعبير كيا جا تا ہے - سعادت كى ضد ب جس كوبد بختى سے تعبير كيا جا تا ہے - سعادت كى حد ب سعادت كى ساتا كيا كيا ہے - سعادت كى حد ب سع

### فزائه نميرا

# الله تعالى كى محبّت حاصِل كرفي دُعا

وه دُعاجس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت جان وہال سے زیادہ اور سے دیا دہ اور سے دیا دہ اور سے دیا دہ اور سے دیا دہ اور سے مشہور ہوئے ہے۔ حضرت ابو در دا، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عذبوا بنی کنیت سے مشہور ہوئے اور جوائے فقیہ عالم اور حکیم سخے۔ شام میں سکونت اختیار کی اور دمشق میں انتقال فرایا وہ رواییت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرایا کہ:

الله مرون ورسير من مرون المراق المرا

اللَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ اَللَّهُ مَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احَبَ إِلَى مِنْ نَفْسِيْ وَ اَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ (رَدْی ـ ابراب الدواث) شرجمه دُعك

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبّت ما بھٹا ہوں اور اس شخص کی محبّت ما بھٹا ہوں اور اس شخص کی محبّت کرتا ہے ، اور ما نگنا ہوں وہ عمل ہوآپ کی محبّت کرتا ہے ، اور ما نگنا ہوں وہ عمل ہوآپ کی محبّت تک بہنچا دیے ۔ اے اللہ آپ اپنی محبّت محبے میری جان سے زیادہ اور اہل وعیال سے زیادہ اور معند ہے پانی سے زیادہ مجب کردیجے ۔
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی خرباتے ہیں کہ سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی خرباتے ہیں کہ سے بیسے آب مرد کو بیسے اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو بیسے آب مرد کو فی اللہ والوں کی محبّت ایسی نعمتِ عظمیٰ ہے ہواللہ تعالیٰ کی محبّت اور اعمالی صالحہ کی اعراد اللہ محبّت اور اعمالی صالحہ کی اعتبالی کی محبّت اور اعمالی صالحہ کی محبّت المحبّد کی محبّت اعمالی صالحہ کی محبّد کی محبّد کی محبّت اعمالی محبّد کی محبّد کے محبّد کی محبّد

### نمازماجت

جب كو لأفاص هزورت بيش آشة جس كا تعلق الله تعالى سے بوياكس انسان سے بو تواق لا وضوسنت كے مطابق كرہے ، پير نماز راوركوت نوگب اطبينان وسكون سے بڑھے پيرائلد تعالىٰ كى حمد وشناكر سے ، پير درُوو فتريف پڑھے ، پير دعائے ذيل كم اذكم ايك مرتبيازياده جس قدر پڑھنا چاہے پڑھے اور اپنى خاص حاجت كے لئے بھى دعاكر ہے۔ لاَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الْحَالِيْ مُّ الْسَكَرَ بِسُمُّ سُنبِحَانَ اللّهِ دَبِّ الْعَرْشِي الْعَظِيْمِ وَ الْحَالَةُ لَيْكُورَتِ الْعَلْمِ مِنْ اللّهَ مِنْ هُوجِمَاتِ دَحْمَتِكَ وَ عَدَالِيَهُ مَغْفِرَتِ الْعَلْمِ وَ الْخَنِيْمَةَ فِينَ هُو مَن كُلِّ بِرَ وَالتَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ الشَّمِ لَا تَدَعُ لِيُ ذَنْبَا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا اِلَّا فَضَيْتَهَا هَمَّا اِلَّا فَضَيْتَهَا مِنَّا اللَّا فَضَيْتَهَا مِنَّا اللَّهُ فَضَيْتَهَا مِنْ الرَّحَةِ الرَّاحِمِيْنَ الْ

سر جہہ : اللہ کے سواکو ان معبود نہیں ہو جلیم دکریم ہے ، اللہ یاک ہے ۔
عرش عظیم کارب ہے ۔ مب تعرفی ہیں اللہ کے لئے ہیں ہور ب
ہے ہر ہر عالم کا ۔ اسے اللہ میں تجد سے تیری رحمت کو واجب کرنے
والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کا جو مغفرت کو ضروری کر دیں اور
ہر مجلائی میں ابنا حصد اور ہرگناہ سے سلامتی (حفاظت) چا ہتا ہوں ، میرا
کون گناہ بخشے بغیراور کوئی رئے دور کئے بغیراور کوئی جاجت جو تجھے بہند ہو
گوری کئے بغیر نہ چھوڑ اسے ارجم الاسمین ۔

گوری کئے بغیر نہ چھوڑ اسے ارجم الاسمین ۔

( ترمذي شراف الجداة ل ١٠٠٥ ١٠١٠)

### ضرورى انتباه

جس طرح خمیرہ مردارید کا پُرا فائدہ اس خص پر مرتب ہوتا ہے ہوز ہر کھانے سے
احتیاط کرتا ہے۔ اس طرح ان فضائل کا محل لفغ اُ نہی کو ہوتا ہے جوگنا ہوں سے بچنے کا اہماً

کرتے ہیں۔ اورا گرکھی احیا ناخط ہوگئی توفیراً استغفار و توبہ سے اس کی تلائی کرتے ہیں۔
لہذا اِن اوراد و و فلا لف کے نفع کا مل کے بیٹے گنا ہوں سے بچنے کا اہتے ہمام
اشد ضروری ہے۔

 احادیث مبارکہ سے دُعاوُں کے مزید چید خزائن نقل کئے جاتے ہیں۔

### شزائه نهيراا

دين پر ثابت قدم بين كردُعا يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَيِّتْ قَلْمِيْ عَلَى دِيْنِكَ

#### شرجمه مديث

حفرت شہرا بن جوشب رضی الله تعالی عند فراتے ہیں کہ میں نے حفر
ائم سلم رضی الله تعالی عنها سے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین حضور صال الله
علیہ وسلم کی اکثر وُعا کیا ہوتی تنی جب آپ سے گھر ہوتے ستھے بعضرت
ام سلم رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم اکثر یہ وُعافرایا
کرتے ہتے :۔

یا صُقَلِبَ الْقُلُونِ تَبِتَ قَلْمِیْ عَالی دِیْنِكَ اسے دلوں کے بھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھنے۔ روایت کیا اس کو ترندی نے۔ جوشنص اس دُعاکو مانگیارہے گا انشاء اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رہے گاجس کی برکت سے جٹ تمہ ایمان پر ہوگا۔

### فرائه نمير١١

الهام مايت ورفس كة شرسة فاظت كى دُعا الله عَمَدَ الله منى رُشندى و آعِذ بن مِن شَير مَفْسِي

#### ترجمه مديث

حضرت عمران ابن حُصَيْن رضى الله تعالى عنه سيدروابيت مي كرسول الله صلى الله عليه والدخصين رضى الله تعالى عنه كو دُما كم يه دو كليم برسا الله تعالى عنه كو ده ما تكاكرت محتمد :

اَللَّهُ مُ اَلْمِهُ مِنْ دُشَدِیْ وَآعِدُ فِیْ مِنْ شَدِدِ لَفْسِیْ اللَّهُ مِنْ شَدِدِ لَفْسِیْ الله ما الل

### فرائه نميرس

رص جنون ، كورهاورتمام بُرام اصلاص معفاظت كي دُعا

ٱللَّهُ مَّرَانِيُّ اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْجُنَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّى الْاَسْقَامِ

ترجهة مديث

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی للہ علویہ کم

یہ وُعامانگاکرتے عقے کہ اے اللہ میں آپ کی بیناہ جا ہتا ہوں یا گل پن
سے ، کوڑھ سے اور برص سے اور تمام بُرے امراض سے ۔
روایت کیا اس کو نسائی نے ۔
ان ج کل کے زمانہ میں جب کہ مرروز نئے نئے مُنہاک امراض بیدا ہور ہے بیں اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چا ہے ۔ اور اس کے ساتھ تمام گنا ہوں سے بین اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چا ہے ۔ اور اس کے ساتھ تمام گنا ہوں سے بین اس عیا ہوتی میں ، اور گنا ہوں کو جب پیدا ہوتی میں ، اور گنا ہوں کو جب پیدا ہوتی میں ، اور گنا ہوں کو جب پیدا ہوتی میں ، اور گنا ہوں کو جب وجوز نے کی تدبیری کسی اللہ والے سے پوچھنا چا ہے ۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت کی ہمت پیدا ہوتی ہے ۔

### نزائه نهيرس

الله تعالى سے معافى و مغفرت ولائے والى دُعا الله مُدَّالِنَكَ عَفُوَّ كَرِيْكُمْ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِيْ سرجه مديث

حضرت عائشر صنى الله تعالى عنها مست صفوراكرم صلى الله عليه وسلم كى يروعا منقول سبح كه اسے الله آپ بهت زيا وه معاف فرمان والے كريم بين، معاف فرمانے كولپ ند فرماتے بين - لين مجھ كومعاف فرماديجيثه ـ بعض روايات بين صرور عالم صلى الله عليه وسلم نے شب قدر مين بھى يددُ عاما بيخنے كى تعليم فرمانى سبح للبذا شعب قدر مين اس دعا كافاص اہتمام كرنا چاہئے .

(تريدي - الواب الدعوات)

### منزائه نمير ١٥

# عذابِ قبرو دوزخ اور مالداری وفقر کے شرسے بناہ کی دُعا

الله تَرَانَيُ اعْنُودُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَ فَيْنَةِ الْغِنْ وَ وَفِيْنَةِ الْغِنْ وَ وَفِيْنَةِ الْغِنْ وَ شَيِّرِ فِنْنَةِ الْغِنْ وَ شَيِّرِ فِنْنَةِ الْغِنْ وَ شَيِّرِ فِنْنَةِ الْغِنْ وَ شَيِّرِ فِنْنَةِ الْفَقْرِ الْمَ

### ترجمة مديث

اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزرخ کے فہتنہ سے اور دوزرخ کے عذاب سے اور مالداری عذاب سے اور مالداری کے شرسے اور فقر کے تشرسے ۔ روایت کیا اس کو بخاری نے ۔ کے شرسے ۔ روایت کیا اس کو بخاری شامی ج

### فرانه نميراا

برابت تفوی، پاکدامتی اور مالداری کیلئے دُعا

اَللَّهُ مَرانِيْ اَسُأَلُكَ الْهُ دَىٰ وَ التُّعَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ تَرجِمه مديث

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه مدوایت ہے کر حضور طلی لله تعالی عنه مدوال کرتا ہول ہدایت کا ، تعالی علیہ وسلم منے فرمایا اسے الله میں آپ سے سوال کرتا ہول ہدایت کا ، تقویٰ کا ، پاکدا منی کا اور مالداری کا ۔ (مرینی - ابواب الدعوات)

### نمازِ استخاره

جب کسی اَمرین تر دّ و جوکرید کام کرول یا نه کرول تو نماز استفاره پر هر کردُ مائے اِستفاره میر میں آمرین تر دّ و بوکرید کام کرول یا نه کرول تو نماز استفاره کاسات بار پر صنا علا مرشای نے بر وابیت محضرت انس رضی الله تعالی عدد کھا ہے۔ محدیث میں ہے کر فیخت مشوره کرکے کام کرے تو ندامت نه ہوگی اور بیختی اور برنصیبی ہے۔
ناکامی نه ہوگی ، اور اسپنے رب سے استفاره نه کرنا بر بختی اور برنصیبی ہے۔
نوعی ، اور اسپنے رب سے استفاره نه کرنا بر بختی اور برنصیبی ہے۔
نوعی ، اور اسپنے رب سے استفاره نی خواب نظر آنا یا واسپنے بائیں کوئی حرکت ہونا کچھ فردی نہیں بسی ول بیں جو خیال غائب ہوجائے اسی رعمل کر ہے۔
بس ول بیں جو خیال غائب ہوجائے اسی رعمل کر ہے۔

کہیں منگنی کرسے یا شادی کرسے یا سفر کرسے یا اور کوئی کام کرسے تواستفارہ کئے بغیر نہ کرسے ، انشاءاللہ کہجی اپنے کام پر پہشیمانی نہ ہوگی .

استخاره كاطريقم الله مَدَّ إِنَّ اسْتَخِهُ يُرُكُ بِعِلْمِكَ وَاسْتَفْدِكَ وَاسْتَفْدِكُ وَاسْتَفْدِدُ وَاسْتَفَدُ وَاسْتَفْدِدُ وَاسْتَفْدُ وَاسْتَفْدُ وَالْكُومُ وَالْتُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ وَالْتُومُ وَالْكُومُ وَالْكُومُ

جب ها فاالا مُسوّب بسنج جن پر لکیرے تواہینے کام کا دھیان کرنے ،اگرزدد رفع نه بهو توسات دن تک استفارہ کرتارہے - اگر عبدی جو توایک ہی مجلس میں ساک مرتبہ دو دو نفل پڑھوکر یہ دُعا پڑھ ہے۔

## تمازتوبه

اگر کوئی بات خلاف شرع ہوجائے تو دورکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالی سے فتوب

پڑھ گرا کر تو ہر کر ہے اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ روتے ہوئے معانی ما بھے۔ حدیث

میں ہے کہ روئے۔ اگر رونارہ آئے تو روغے والوں کی شکل ہی بنا ہے اور آشندہ کے

سے بختہ ادادہ کرے کہ اب کبھی ذکرول گا۔ اس سے بفضل کر ہم وہ گناہ معاف ہوجا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فقیہ ابواللیث سمر قندی کا قول کوالد

مینی سے کہ بر شارہ ہے کہ ہم خص کے لئے ضودی ہے کہ کمشوت سے

مینی اللہ اللہ اللہ ہم بر شارہ ہے اورجی تعالی شانہ سے ایمان کے باتی رہنے کی دعی کرتا

کو گنا ہموں کی نموست سے ان کا ایمان سلب ہوگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے زمانے میں

ایک فوجوان سے بوقت انتقال کر نہیں نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وہلم ایک قفل ساول پر لگا

بر وہوان سے بوقت انتقال کو نہیں کیا پارٹول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم ایک قفل ساول پر لگا

ماں کو بڑایا اور بجھا یا کہ اگر تبہارے لڑھ کو کوئی آگ میں ڈانے تو کیا تم اس کی سفارش کرو گئی۔

ماں کو بڑایا اور بجھا یا کہ اگر تبہارے لڑھ کے کوکئی آگ میں ڈانے تو کیا تم اس کی سفارش کرو گئی۔

اس فوجوان کے مُنہ سے کھ اوا ہوگیا۔ حدیث میں سے کہ ہو کھر کو اخلاص سے بڑھے گئی۔

اس فوجوان کے مُنہ سے کھ اوا ہوگیا۔ حدیث میں سے کہ ہو کھر کو اخلاص سے بڑھے گئی۔

اس فوجوان کے مُنہ سے کھ اوا ہوگیا۔ حدیث میں سے کہ ہو کھر کو اخلاص سے بڑھے گ

ہ جنت میں جائے گا ، عرض کیا گیا کہ اخلاص سے کیا مُراد ہے ، کسپ صل اللہ علیہ دسم ہے فنسر ما یا کہ حرام کا موں سے اس کو روک دے۔

حرام کاموں سے بغیر توبر مرنے پر بُداعالیوں کی مزاعگات کرجنّت ملے گی۔ مگریہ فائدہ کری تعالیٰ اپنی رصت سے معاف ہی فراویں ، لیکن حراً اعمال کا ایک اثر جواُوپر بیان ہُوا کہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ رہتا ہے ، اس سے اعمالِ حرام سے بیجنے کا اہتمام شدید ضروری ہے .

ایک شخص سے مرتبے وقت توبر کالفظ نہیں نکل رہا مقاا وراسی حالت محکامیت ایس مرکبیا ۔ اور دو مرسے تمام الفاظ نکل سبے تقے۔ یہ واقعہ حال کا ہے۔ مرتبے مرتبے مرتبے وقت توبر نصیب نہ بھر تی ۔ وقت توبر نصیب نہ بھر تی ۔

# عظيمالشان وظيفه

حضرت ابُواتوب انصاری رضی الله تعالی عند سے مرفوعاً روایت ہے کرجب سورہ فاتح ، آیۃ الکرسی ، مَشَیف کدالله اور آلله کستھ مالیک الدہ آلیے الله بین بوجستا ہے دائل ہوئی توجستا ہوئی کا ارتفاد خرمایا کہ قسم ہے میری عزت وجلال اور ارتفاع مکان کی کرجو لوگ ہر نماز فرض سے بعد تمہاری تلاوت کریں گے ہم ان کی مفرت فرائیں گے اور ہروز مشر مرتبہ نظر رحمت سے دکھیں گے اور ہروز مشر مرتبہ نظر رحمت سے دکھیں گے اور اس کی مشرحاجتیں ہُوری کریں گے ،جس کا اونی درجہ مففرت ہے۔

(دسلسی)

ا بعض روایات میں ہے کر اس کے دُشمنوں پر اس کو غلبر عط کریں گے۔ قائدہ ا انفیر رُدح المعانی ہے ، صاف )

يرسف كاطريق الحدر شريف آية الكرس بره كريرس المستقط النيف والما المستقط المستقل المستقط المستق

الله المُنكَ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُوْقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُنْذِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْذِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُحَدِثُ مَن تَشَاءُ وَتُحَدِثُ مَن تَشَاءُ وَتُحَدِثُ مَن تَشَاءُ وَتُحَدِثُ الْمُلْكَ عَلَى كُلِ شَيْعَ قَدِيْرُه لَشَاءً وَتُولِحُ النّهَارِ فِي النّهارِ وَتُولِحُ النّهارِ فِي النّهارِ وَتُخدِجُ النّهارِ فِي النّهارِ وَتُخدِجُ النّهارِ فِي النّهارِ وَتُخدِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَتَدُرُثُ فَي مَن الْحَيْ وَتَدُرُدُقُ مَن الْحَيْدِ وَتَعْدِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَتَدُرُدُقُ مَن الْحَيْدِ وَتَعْدِدُ الْمَيْتِ وَتَدُرُدُقُ مَن الْحَيْدِ وَتَعْدِدُ الْمَيْتِ وَتُعْدِدُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْدِ وَتَعْدِدُ الْمَيْتِ وَتُعْدِدُ الْمَعْ وَتُعْدُدُ الْمُعْتِ وَالْمُ الْمُعْ وَتُعْدِدُ الْمُعْتِ وَالْمُ الْمُعْ وَتُعْدُدُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

میری ہے تابی دل میں انہیں کا جذب پنہاں ہے میرا نالہ انہیں کے لطف کا ممنون احسال ہے (سفرت مولانا حجیم مستدائر صاحب)

# استقامت ورحشن خاتمہ کے لئے سائے مُدّل نسخے

#### مسن فاتمه كانسخه نميرا

(۱) برفرض الزك بعد الحاح (آه وزارى) سعديدُ عَا پِرْصنا : رَبَّنَ لَا تُرِغَ قُلُوُ بَنَا بَعَدُ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَتَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَابُ هُ (بِ"،العدن)

ترجرولفسراز بالاالقران القران العداس كركرة بم كوي كاطرف بدايت كر

چکے ہیں ادرہم کواپنے پاس سے رحمتِ خاصہ عطافرا دیجئے (ادروہ رحمت یہ ہے کہ راہ مُت میں پرہم قائم رہیں ۔) بلاشبہ آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں -

اس آیت میں اللہ تعالی نے استقامت اور حسن خاتمہ کی درخواست کا بندوں کے استوار مصنون عطا کے است کا محتمون عطا کے استے سرکاری مضمون نازل فرمایا ہے۔ اور جب شاہ خود درخواست کا محتمون عطا فرمائے تو اس کی تجوابیت تعینی ہوتی ہے ، لہٰذا اس دُعاکی برکت سے استقامت اور حبن خاتمہ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور عطا ہوگا .

تضیر رُون المعانی سے اس آیت کے متعلق کچھا ہم منکتے تحریر کئے جا رہے ہیں ، جس کے پیش نظراس دُعا کا لطف کچھاور ہی محشوس ہوگا۔

يبال رحمت سے مُراد استقامت على الدين ہے۔ قال آلوسى السيد محسمُود بغدادى فى الدوح العسراد بھافدہ السرحسمة التوفيق

للاستقامة على طريق الحق.

اور وَهَبَ كے بعد لَنَّا اور مِن اللَّهُ فَكَ دو متعلقات نازل فرماكراصل طلوب فاص بعنی نعرب استقامت آلسُع بَدِ بِالدَّ حَسَةِ كا كِي فاصلد كرويا تشويقا للعباد تاكه بندول كرشوق مين اضافه بور جيد باپ چپوٹ بيئے كولا و وكها كر احمة كچه أو پر كريتا به تو بيئے شوق سے كؤدنے لگتا ہے ، ير قدر نعمت كا نظيف عنوان ہے . كريتا به تو بيئے شوق سے كؤدنے لگتا ہے ، ير قدر نعمت كا نظيف عنوان ہے .

لفظ بِمبَرِ سے کیوں تعبیر فرمایا ۔ اس میں کیا حکمت ہے۔ بات یہ ہے کو حن خاتمہ اور استقامت علی الدین دونول نعمیں متراد ف بیں اور لازم دطزوم بیں۔ پس یہ دوغظیم الشان معیدہ نعمی بی کر کمت سے جہنے سے سنجات اور دائلی جنت عطا ہوجائے یہ ہماری محیدہ زندگی کے دیا ضات کا صلہ برگز نہیں ہوسکتی تھیں ۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو اس اہم حقیقت سے مطلع فرادیا کہ خبردار ؛ اپنے کسی عمل کے معاوضہ کا تھتر بندوں کو اس اہم حقیقت سے مطلع فرادیا کہ خبردار ؛ اپنے کسی عمل کے معاوضہ کا تھتر

یراستقامت جس کوشن خاتر لازم ہے یہ وہ عظیم اور فیرمحدود دولت ہے جو دخواب جنت کاسبب ہے جس کا تم کوئی معا وضہ نہیں اداکر سکتے۔ کیونکہ شلا انٹی برس کے نماز روزوں سے انٹی برس کی جنت طفے کا قانون اور ضابطہ سے جواز ہوسکتا تھا ایکن ہیشہ کے لیٹے یونا اور محدود عمل پر یہ غیر محدود اُجر و انعام عرف جن حیات کے ساتھ جنت عطا ہونا اور محدود عمل پر یہ غیر محدود اُجر و انعام عرف جن رابطہ اور عطائے حق ہے۔ پس لفظ ہم بنہ سے درخواست کر وکیونکہ بہد ون معاوضہ ہوتا ہے ، اور ہم بین واہب اپنے غیر منا ہی کرم سے جو جا ہے دے بدون معاوضہ ہوتا ہے ، اور ہم بین واہب اپنے غیر منا ہی کرم سے جو جا ہے دے دے۔ علام آلوسی رحمۃ الله علیہ اسی نکتہ کو بیان فرماتے ہیں ؛

وفى اختيار صيغة الهبة ايماء الهذه الرحمة اى ذالك التوفيق للاستقامة على الحق تفضُّلُ مَحُضُ بدون

شائبة وجوب عليه تعالى شائ الدوح المعانى)

ترجهة اورصيغه بهرسة تعبيرين الشّتعالى نداشاره فرادياكه س رقمت

عدم أد وه توفيق تق بهرس كى بركت سے بنده وين تق بدقائم دبتا

موادر جومحض الشّتعالى كا فضل سے ان كاكرم ہے جس كوعطا فرائين

انك انت الوهاب يرمعرض تعليل ميں ہے كہ تم كو ہم ہے بهرانگہ

كاكيا حق ہے اوركيوں حق ہے ،كيونكه بم بهت بڑے دا ادر نجنشش كاكيا حق مي الله انت الوهاب برمعنى

كرف والے بين علام آلوسى فرا تے بين انك انت الوهاب برمعنى

لانك انت الوهاب ہے ۔ (تفريردن المعانى، باره نبر ٣ ء صف)

### حسن فاتمه كانسخه نمبر

اس دُعا کامعمول بنالیں جو حدیث پاک میں ہے، استقامت اور حُسن خاتمہ کے لئے کشرت سے پڑھتے رہیں۔

يَا حَتَى يَبَا فَيُوْمُ بِرَحْمَدِكَ أَسْتَغِيْثُ (مَثَارَة مِنَا) سوجهه الدزنده حققی کرجس کی برکت سے تمام کائنات کی حیات قائم ہادر برذرہ کائنات کی بقاجس کے نیف پر مخصر ہے آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہول ۔

يَاحَيُّ: الله تعالى كارهت بى سانسان نفس كے شرسے محفوظ رہ سكتاہے - إذلاً اسداً و حياة على شيئى به مؤبدًا - حتى اور قبوم س اسم اللم كاأر ہے -حتى كے معنى ير جوازل سے ابدتك حتى ہواور مرشے كى حيات اس سے قائم بو يَا قَيْكُوْ مُر : اى قائم و بدات و يقوم غيره بقدرت بيم وه سيجواني ذات سے قائم ہو، اور تمام كائنات كولين قدرت غالب كا لاسے قائم كھنے والا بو أَسْتَغِيْتُ : اى اطلب الاغاثة واستل الاعائة (مرقانشر عشلاة عدالة) طلب كرّنا بول الله تعالى مصرفر با درسي كواوراس كي اعانت كو-

یا تحقی یا قَیقُومُ بِرَ حَمَیّاتَ آسُتَیغیْتُ کاورد استقامت اورمُسنِ فاتم کے لئے اور ہر بُلا اور غم سے نجات کے لئے اکسیرہے جضور صلی لشد علیروسلم کوجب کوئی غم اور صدم راور کرب واضطراب لاحق ہوتا تھا تو آپ ایس ور دکواکثر بڑھتے تھے۔

يورى عبارت متن صريت الله صلى الله عليه وسلم اذا كربه

اسر یقول باحتی یا قیتو مربوحمتك استغیث (مشکؤه صناخ) الدتمال کی رحمت كر بغیرا يك لمح بحی انسان نفس كرشر سے محفوظ نهيں ره سكتا ہے دارشاد بارى تعالى ہے :

یہ ہے : اِللّا فی و قت رحمة ربی و عصمت الدین نفس ہروقت بُرال کا طرف راہ دکھا تا ہے ، گرجب یک بندہ الله تعالیٰ کی حفاظت اور دہمت کے سائے میں رہتا ہے نفس اس کا کچونہیں بگاڑ سکتا۔ مولانا رُوی رہمۃ الله علیہ نے کیا خوب فرایا ہے ۔

گر ہزاراں وام باسٹ دیر قدم ہوں قر بامائی نباسٹ دیر قدم ہوتے کے اسٹ کے ہوتے اگر ہزاروں گناہ کے جال ہرقدم پر ہوں گرا سے فعال آپ کی عنایت کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کو اُن غونہیں۔

رَجِ مَدَ جو ماضی تھا ما مصدریا اسے مصدر بنا دیا ۔ پس علام آ ہوئی کی تفسیر رُوح المعانی کے مذکورہ مضابین سے معلوم ہُواککسی کانفس اگرایک نفس بھی عصب تن اور رجمتِ حق سے محروم ہوجائے توجس سوء میں بھی مبتلا ہوجائے سب کا نوف ہے۔ (رُدح المعانی، بن ، سن)

### مسن خاتمه کانسخه نمبر۳ مِسواک /زاہے

علامرشای بن عابدین ج ۱ ، صع<u>م پر رقم طازین که حضور صلی الشعلیه وسلم شاد</u> فراتے بین که

صلوة بسواك افضل من سبعین صلوة بغید سواك سربه به سربه به بسواك افضل من سبعین صلوة بغید سواك سربه به به سواك والے وضویت پرش گناان نازوں سے افضل بوگا بولغید مسواك والے وضویت پرش جائیں گا۔ سنت موت کے وقت كارشها دت ياد آجائے گا۔ وقت كارشها دت ياد آجائے گا۔ ومن منافعه تذكير الشهادة عند الموت دز قنا

الله ذالك بمنه وكرمه (شاىج ١، ص٥٥) ترجيمه : اورمسواك كي شخت كم منافع سے موت كي وقت كلمة شهادت ياد آنا ہے - الله تعالى بهم سب كونصيب فرما يُيں اپنے اصان وكرم سے - آيين

مسواک کروٹے کامسنون طراقہ مجوالہ شامی ج اصف بروایت حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ ہے ہے کہ جھنگایا (چھوٹی انگلی) کومسواک کے نیجے د کھے اور انگو تھا مسواک کے اوپری حصنہ کے نیجے دکھے اور باتی انگلیاں مسواک کے اُوپر دکھے۔

### حسن فاتمه كانسخه نمبر

ایمان موجودہ پرمٹ کرہے

لعني مرروز موجوده ايان پرشكرا داكرنا اور وعده بيدكه:

ا بن شکر تسد و لازید نکسد (مورة ابرانیم، تها) اگرتم لوگ شکرا داکرو گے توہم اپنی نعمتوں میں ضرور صرور اضافه کریں گے۔ پس ایمان پرشکرایمان کی بقا بلکہ ترقی کا ذرایعہ ہے۔

### مسن فاتهه کانسخه نمبر ۵ برنظری سے مفاظت

بدنظری سے حفاظت پر صلاوت ایمان عطا ہونے کا وعدہ ہے، حلاوت ایمان جب دل کوایک بارعطا ہوجائے گی۔ جب دل کوایک بارعطا ہوجائے گی پھر کہجی واپس نرلی جائے گی۔ پس جسن خاتمہ کی بشارت اس عمل پر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں ؛ ان النظر سهرمن سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانایجد حلاوت فی قلبه (طرانی عن ابن منور ، کنز العال ن ۵، مشکل)

ترجمة مديث

تحیق نظرابلیں کے تیروں میں سے زمرین بھایا ہُوا ایک تیرہے جس بندسے نے میرسے خوف سے اپنی نظر کو (نامحرم لڑکی سے یا حَسِن لاکے سے) محفوظ رکھا اس کوالیساا کان عطا کروں گا جس کی حلاوت دہ قلب میں محسوس کر سے گا۔

اور ملّا على قارى رحمة الله عليه فرمات يين :

وقدوردان حلاوة الايمان اذا دخلت قلبًا لا تخرج

منه ابدأ (مركاة ١٥٠٥ صك)

وار د ہے کے حلاوت ایمان جس قلب میں داخل ہوتی ہے چھراس سے کہی نہیں نکلتی پس اس عل پر بھی ایمان پر خاتمہ کی بشارت نابت ہوگئی۔

یہ دولتِ جُسِن خاتمہ آج کل مٹرکوں پرتقت ہم ہورہی ہے۔ نظر کی حفاظت کیجیئے اور یہ دولت حاصل کر لیجیئے۔

### مسن فاتمه كانسخه نم بر ٢ اذان كربعدكي دعت اب

جس كودُ عائے وسيل بھى كہتے ہيں۔ اذان كے كلمات كا بواب دے و يجية پيرجب اذان خم بوآپ درُود شريف بِرُه كردُ عائے وسيلر پر سينے: اللَّهُ مَّرَبَ هاندِ و الدَّغَوةِ الشَّامَةِ وَالصَّلُوةِ القَاكِمَةِ التِ مُحَدَّمَة دَنِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَتَّامًا مَّحُمُودَاءِ التَّذِي وَ عَدْثَهُ (بارى)

> إِنْكَ لَا تُخْلِفُ الْمِنْعَادَ يَ آخرى جَلَامسندا الم يَقِي بن بي --اس دُعايروعده ب كر حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي -

بخاری شرنی کی دوایت بے کرحضور صلی النه علیه وسلم ادشا و فرمات بین جواس دُعاکو پِشے کا اورجب اس دُعالِر حضور صلی النه علیہ وسلم ادشا و فرمات بین بری شفاعت واجب ہوگی تو الا علی قاری تحریر فرمات ہیں :۔
حضور صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی تو الا علی قاری تحریر فرمات ہیں :۔
فیله اشارة الی بشارة حسن الخات مة ۔ اس میں شین فاتر کی بشارت موجود فیلم کی کافر کونہ سیں سے کہ اس کا فاتم ایمان پر ہوگا ، کیونکہ شفاعت صفور صلی الله علیہ وسلم کی کافر کونہ سیں مل سکتی ۔
مراسکتی ۔
(مرتاة ،ج ۲، صطالا ، باب الاذابی)

مسن خاتمه کانسخه نمبر ، ابلُ لنُد کی صُحبت اختیار کرنا اوران سے محبّت کرنا حرف لنُد کے لیئے بخاری شریف کی دوروایتوں سے پتاجتا ہے کہ اس عمل مذکور سے شن خاتمہ کا فیصلہ مقدر ہوجا تا ہے۔ روایت مل: ابل ذکر نعنی صالحین اور ابل الله کی شان میں صدیث وار و ہے کہ ایک شخص مجلس ذکر میں صالحین اور ابل الله کے میں کہی صاحت کے لئے جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے میٹے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طائکہ سے ان ذاکرین کی مغفرت کا اعلان فرایا توایک فرشتے نے کہا کہ گرفلاں شخص توکسی صرورت سے آیا تھا اور ان میں بیٹے گیا ، اور وہ خطا کار بھی ہے ۔ ارشاد بڑا کہ دھے والے و مر لایشقی بھے جہلست میں ایسے مجولان ت بی کہ ان کے پاس بیٹے والا محوم اور شمقی نہیں رہ سکتا۔ ولی فقد غفرت بی نے اس کو بھی بخش دیا۔

حضرت ابن مجرع تقلان مشرع بخارى فتح البارى مين فرات من ان الله الله الله عليه ما يتفضل الله به عليه مراكوا ما لهدر

ت جهد الله والول مربیس بیشند والا انهی کے ساتھ درج ہوجا آبار تمام ان فعتول میں جوان پراللہ تعالی فرما آب اور یہ اہل اللہ کا اکرام ہے ۔ (جیسے معزز مہمان کے ساتھ ان کے اوٹی قدام کو بھی اعلی نعتیس ان کی خاطرد سے دی جاتی ہیں) قاطرد سے دی جاتی ہیں)

ان الذكر الحاصل من بنى آدم اعلى واشرف من الذكر الحاصل من المائكة لحصول ذكر الأد ميين مع كثرة الشواغل و جود الصوارف و صدور ه في عالم الغيب بخلاف الملئكة في ذلك كله (بحالها) ترجمه ، انان كاذكر افضل ب طائر ك ذكر سد ، كونك الشان بزارول الكار اور مفروفيات بن مجرا براس الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الدر مفروفيات بن مجرا براس الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك الشرك المنان كونبيس المبولة الدر

الاکر کو ذکر کے علاوہ کوئی فکراور مصروفیت نہیں اور ملائکہ عالم شہادت ہیں ۔
یعتی حق تعالیٰ کو دیکے کر بیاد کرتے ہیں اور انسان عالم غیب میں یا دکرتا ہے۔
مولانا اسعداللہ صاحب محدّث سہار نبوّری نے خوب فرایا ہے
گو ہزاروں شغل ہیں دن رات ہیں
لیکن است ۔ آپ سے غافل نہیں
احقر راقم الحروف کاشعر ہے ہے
احقر راقم الحروف کاشعر ہے ہے
دمنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہنے ہے
یرسب کے ساخدرہ کے بھی سب جُوا رہنے ہے

رو ایت ملا: بخاری ومسلم میں ہے کہ تین خصائل جس میں ہوں گے وہ ان کی برکت سے ایمان کی حلاوت یائے گا۔

ا: جس كے قلب میں اللہ تعالی ورشول صلی اللہ علیہ وسلم تمام كائنات سے مجبوب بوں۔

٧: بوكسى بنده سيرمحبت كريد صرف الشرتعالي كے ليز

م: اورجوايان عطا بون كے بعد كفريس جانا اتنا ناگواد سمجے جياكة كي مين جانا۔

ایمان پرخاتمر کے منظ اللہ تعالی کے لئے کسی سے مجبّت کرنا ایک عظیم ذریعیہ سے اور تھا ہر ہے کہ یہ تقیم ذریعیہ سے اور تھا ہر ہے کہ یہ محبّت اللہ والول ہی کے ساتھ اعلیٰ اور کا مل درجہ کی ہوتی ہے۔ پس اس کا کا مل نسخ کسی اللہ والے سے محبّت کرنا ہے۔

ملاً على قارئى مرقات ج ۵ ص<sup>2</sup> پرتخريكرت بي كدايمان كى هلاوت جب ايك مرتبه عطا بوجاتی ہے توكبھى واپس نبيس لى جاتی . (يرشا بى عطيہ ہے شاہ كريم عطيہ دے كر مجمى دا بس نبيس سياكرتا) بيس الله والوں كى محبّت سے حلاوت ايما فى كاعطا بونا اور اس بر حُرب تركاعطا بونا نبايت واضح بوگيا . المآعلى قارى رحمة التُدعليه فرمات بين محبّت خالِس ا إلى في منظيل الله وال جب بوتى به كد : لايحبه لغرض ولاعوض ولاعرض ولايشوب محبته حظ دنيوى ولا امر لشرى يرمخبت غرض سے زبو۔ ٢: معاوض مطلوب زبو۔ ۱۲ عالنا دُنیری مطلوب نه جو۔ ۲۶ و نیری لطف مطلوب نه جو ۵: بشري تقاضے سے پاک ہو۔ (مرّاة عاد، صف) حلاوت ايماني كي باليخ علامات عبادات میں لذت ملتی ہے۔ ٢: ايشارهاعلى جميع الشهوات تمام خوا ہشات پرطاعات کو ترجیح ویتا ہے۔ ٣: تحمل مشاق في مرضاة الله اليندرب كوراضي كرنے ميں ہر تكليف كوبر داشت كرتا ہے۔ ٣: تجرع المرارات في المصيبات برمصيبت بين صبرورض كالمحونث يي ليتاب \_ ٥: الرضاء بالقضاء في جميع الحالات ہرحال میں اپنے مولی کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ اعتراض اور شکایت نہیں کرتا (مرقاة ١٥، ١٥ صف) نذزبان سيرنة قلب سير وعظ محاسن اسلاميس بيركر سندوآريول تحجب سار سيمسلمانول كوسنده ندمب میں لانے کی تحرکی جلائی تو وہ لوگ جواللہ والوں سے تعلق رکھتے تھے ، ان کو سخت مایُوس کرتے تھے۔ جینانچہ کا نیوُر میں ایک موقع پرکسی نے کہا کہ اگراسلام کے

من خلاف کوئی بات کی تو متر میر استے جو سے دگاؤل گاکہ کھو پڑی گبنی ہوجائے گی۔ تم الوگ جانے نہیں ہوکہ ہم مولانا گنگو، ہی ہے مُرید ہیں ، اور دہلی کے آرید مرکز ہیں رپورٹ آئی کہ ہمارا اثران لوگوں پر بالکل نہیں ہُوا جو کسی اللہ والے سے تعتق رکھتے ہیں سے یک زمانہ صحیتے با اولیا، ہم ہمراز صد سالہ طاعت بے ریا ترجمہ: ایک زمانہ اولیاء اللّٰہ کی صحبت سوسال کی اخلاص کی عبادت سے اس ترجمہ: ایک زمانہ اولیاء اللّٰہ کی صحبت سوسال کی اخلاص کی عبادت سے اس شعرکا لئے افضل ہے کہ ان کی صحبت سے ایسالیقین اور ایمان عطا ہوتا ہے ہوم ہے وہ کہ سلسب نہیں ہوتا رحکیم الامت محبت والملّت صفرت تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس شعرکا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ صحبت اہلُ اللّٰہ سے قلب میں ایسی بات بہدا ہوجا تی ہے جس سے خروج عن الاسلام کا اخمال نہیں رہتا یواہ فیسق و فجور ہو جائے گردائرۃ اسلام سے ضابح اس ہیں ہوتا، مردود دیت تک فوہت نہیں بہنچتی، رعکس ہزار برس کی عبادت شیطان کو مردود

یک زبانہ صحبتے بااولیاء بہترازصدسالطاعت ہے رہا کیونکر ظاہرہے کرالیسی چنر ہومردُودیت سے ہمیشرے لئے محفوظ کردے وہ ہزارسال کی اس عبادت سے بڑھ کر ہے جس میں بیراثر نہو۔

ہونے سے نروک سکی ۔ یہی معنیٰ ہیں اس شعر کے سے

(طفوظات حن العزيز صطلاء مطبوع ممآن) الحديثة تعالىٰ كرحمن خاتمر كے يرسات نسنے سيان ہو گئے۔ الله تعالیٰ علی كی ہم سب كو توفيق بخشيں۔ قارثين كرام سے بيزا كارہ دُعاكی درخواست كرتا ہے كداس ناكارہ كو بھی حق تعالیٰ شامز اپنی رحمت سے استقامت اور حمر ن خاتمہ كی دولت عطافر اویں۔ آبین راقم الحروف محسبة داختر عفا اللہ عشہ محسبة داختر عفا اللہ عشہ

# ضرُوري مشوره

نافری منزات پررمانل ۱: استنفاد ک تمرات ۱: نف ال ترب
۳: تعلق مع الله ۱، طلح النفب ۱، علاج کبر ۲: تسلیم ورف
۱: خوشگوار از دواجی زندگی ۸، حقوق الناه ۱: برگانی ادر کس کاعلای
۱: خزائن قرآن ۱۱: ایک منش کا مررسه وغیره بهت بژی تعداد میں تجیب
یکے بین ادر مسلل چین د بتے بین د دنیا کے مختلف محالک میں زبانے
کتے افراد اس می مستند ہوتے رہے ہیں۔ ورمائل مفت تقیم بہت
بین ۔ اس پر کیٹر رقم خرج بموتی ہے۔ ان کو مفت سبح کرف ایع در کریں
خود بھی مطالعہ کریں اور دومروں کو بھی ترفیب دیں۔

### اطلاع عتام

دین اجستماع ادر وعظ \_\_\_ (برائے اصلاح در کیہ) بروز جمئے البارک \_\_\_ النجددن سے ہا ۱۲ نبح کک بروز چیسر \_\_\_ بعد منزب اعثام خواتین کے لئے لاڈڈ السپیکرادر پردے کا انتظام ہے۔ ساخلم شعب فنشر واشاعت \_\_\_ تصانيني

خليفه عضرت مولانا شاة ابرارالحق صاحب دامت براتهم

ا رشول التُدصلي التُدعليه كوسلم كي نظريس وُنيا كي حقيقت ر

٢ رشول الشُّدصلي الشُّدعليرك لم كَاسْتَتَيْن -

۳ معارف مثنوی به

۵ معارف شوی ۱۵ معارف شمس تبسیریز ۱۵ محشکول معرفت .

٧ رُوح كى بياريال اوران كاعمال (كال).

ء معرفت البيد.

٨ معيت النبير.

و مسالس ابرار (كامل).

١٠ صدائے غيب ٥٠

١١ لغوظات حضرت مولانا شاه عب دانغني بيوليوري جمة ان طيه.

١٧ يرنظري وعشق محازي كي تباه كاريال اوراس كاعلاج

١١ مخبت إلى الله اوراكس ك فوالد-

۱۲۰ دستورتزکینفس۔

١٥ تسبيل تواعب دالغور

١١ ايك منت كالمدرس

١٤ قرأن وحديث كانمول خزائے.

١٨ مواعظ حسنه

كلىشىن اقبال كيوست بكس١١١٨٢ ڪرچي فريخ ١١١٢٣